بإداتام

از سید ناحفرت میرزابشیرالدین محموداحمه ظیفنهٔ المسیحالثانی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بِشمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## بإدإيام

(الفضل کے بوے سائز کے پہلے پرچہ کیلئے تحریر فرمودہ مضمون)

۱۹۱۳ء میں میری زندگی کا ایک نیا دُور شروع ہوا۔ جس طرح ۱۸۸۹ء زندگی کے دور دور شروع ہوئے۔ دور شروع ہوئے۔

۱۸۹۹ء میں بیدا ہوا۔ ۱۸۹۸ء میں پیدا ہوا۔ ۱۸۹۸ء میں میں نے حضرت میے موعود علیہ سن پیدا کش و بیعت الساؤہ والسلام کے باتھ پر بیعت کی بیدا کش کے میں پیدا کش سے ہی احساس قلمی کے دریا کے اندر حرکت پیدا ہوئے کا علامت تھی۔ ہونے کا علامت تھی۔

۱۹۰۰ کا قابل یا و گارسال موجب ہوا ہے اس وقت میں گیارہ سال کا تھا۔ حضرت میں موجہ ولانے کا موجہ کا قابل یا و گارسال موجب ہوا ہے اس وقت میں گیارہ سال کا تھا۔ حضرت میں موجہ یہ ہوا ہے اس وقت میں گیارہ سال کا تھا۔ حضرت میں موجہ یہ لیا تھا۔ میں اور خیال ہے نہیں بلکہ اس لئے کہ اس کا رنگ اور اس کے تعش جھے لیند میں اے کہا سال کا بھا اور خیال ہے نہیں بلکہ اس لئے کہ اس کا رنگ اور اس کے تعش جھے لیند میں اے کہن نہیں سکا تھا کیو تکہ اس کے والمن میرے یاؤں کے بیچ لیکھ رہتے ہے۔ جب میں اور سال کا ہوا اور ۱۹۰۰ء نے دنیا میں قدم رکھاتو میرے دل میں بیٹیال پیدا ہوا کہ میں خدا اس کے وجو د کا کیا جو ہو ہے۔ بیس ویر تک رات کے وقت اس مسئلہ یو چی کو اس کی ماں بل جائے تو اے دو تی ہوتی ہے اس کیسی خوفی کی گھڑی تھی۔ جس طرح ایک پچہ کو اس کی ماں بل جائے تو اے خوفی ہوتی ہے اس طرح بچھے خوفی تھی۔ جس طرح ایک پچہ کو اس کی ماں بل جائے تو اے خوفی ہوتی ہے اس طرح بچھے خوفی تھی۔ جس طرح ایک چیہ کو اس کی ماں بل جائے تو اے خوفی ہوتی ہے اس طرح بچھے خوفی تھی یہ میرا پیدا کر اور اور کا دوران میں ایمان سے تبدیل ہوگیا۔ میں

اپنے جاموں میں مچولا نہیں ساتا تھا۔ میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک عرصہ تک کرتا رہا کہ خدایا! مجھے تیری ذات کے متعلق بھی شک پیدانہ ہو۔ اُس وقت میں گیارہ سال کا تھا آج میں پینیتیں ۳۵سال کا ہوں مگر آج بھی میں اس دعا کو قد رکی نگاہ ہے دیکھا ہوں۔ میں آج بھی میں کہتا ہوں۔ خدایا! بیری ذات کے متعلق مجھے کوئی شک پیدانہ ہو۔ ہاں اُس وقت میں بچہ تھا۔ اب مجھے زیادہ تجربہ ہے اب میں اس قدر زیادتی کرتا ہوں کہ خدایا مجھے تیری ذات کے متعلق حق البیتین بیدا ہو۔

بات کماں سے کماں گئی۔ یس کھ رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود کا ایک بجت مسیح موعود کا ایک بجت مسیح موعود کا ایک بجت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بجت میں نے مانگ لیا تھا۔ جب میرے دل میں نیالات کی وہ موجس پیدا ہوئی شروع ہوئیں جن کامیں نے اور ذکر کیا ہے تو ایک دن مشی کے وقت یا اشراق کے وقت میں نے وضو کیا۔ اور وہ جبراس وج سے نہیں کہ خوبصورت ہے بلکہ اس وج سے کہ حضرت مسیح موعود گاہے اور حترک ہے۔ یہ پہلاا حساس میرے دل میں خد اتعالی کے فرستاوہ کے مقدس ہوئے کا تھا۔ پین لیا۔

تب میں نے اس کو گھڑی کا جس میں مثن منازکے متعلق گیارہ سالہ زندگی میں عزم رہتا تھا دروازہ بند کرلیا-اورایک کپڑا بچھا کر نماز پڑھئی شروع کی اور میں اس میں خوب رویا' خوب رویا' خوب رویا اورا قرار کیا کہ اب نماز بھی نہیں چھوڑوں گا-اس گیارہ سال کی عمر ش جھے میں کیساعزم تھا-اس اقرار کے بعد ش نے بھی نماز نہیں چھوڑوں گواس نماز کے بعد کئی سال بچپن کے زمانہ کے ابھی باتی تھے-کاش! بید عرص جھے میں اب بھی ہوتا-میراوہ عزم میرے آن کے ارادول کو شرماتاہے-

جھے نہیں معلوم میں کیوں رویا۔ فلسفی کے گا عصابی کروری کا نتیجہ تھا۔ نہ ہی میں کیوں رویا میں کیوں رویا۔ نہیں میں کیوں رویا۔ ہاں یہ یاد ہے کہ اُس دفت میں اس امر کا اقرار کر تا تھا کہ پھر بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔وہ رونا کیہا بابر کت ہوا۔وہا فررگ کیبی راحت بن گئی۔

وہ آنسو کیا تھے؟ دہ آنسو کیا تھے؟ کرنوں کا گرایا ہوا پیند تھے اور مکیا تھے۔ میرا خیال ہے وہ مٹس روحانی کی گرم کر دیتے والی

نهیں کمہ سکتا کہ پھروہ کیا تھے۔

اس کے بعد ۱۹۰۱ء کا زمانہ سرہ سال کی تھی۔ اور ابھی کھیل کو دکا زمانہ تھا۔ مولوی صاحب یکا رہوئے۔ میری عمر میں اور 19۰۱ء کا زمانہ تھا۔ مولوی صاحب یکا رہتے۔ اور ہم سارا دن کھیل کو دیں مشغول رہتے تھے ایک دن پخنی کے کریں مولوی صاحب کے لئے گیا تھا۔ اس کے سوایا دنیں کہ بھی پوچنے بھی گیا ہوں۔ اس زمانہ کے خیالات کے مطابق تقین کر ہم تھا کہ مولوی صاحب فوت ہی نہیں ہو بکتے۔ وہ تو حضرت مسج موعود علیہ السلام کے بعد فوت ہوں گئے۔ مولوی عبد الکریم صاحب کی طبیعت تیز تھی۔ ایک دوسیق ان کے پاس الف لیلہ کے پڑھے کے۔ مولوی عبد الکریم صاحب کی طبیعت تیز تھی۔ ایک دوسیق ان کے پاس الف لیلہ کے پڑھے کے۔ مولوی عبد الکریم صاحب کی طبیعت تیز تھی۔ ایک دوسیق ان کے پاس الف لیلہ کے پڑھے کے۔ مولوی عبد اس سے زیادہ ان سے تعلق نہ تھا۔

جسرت مسيح موعود كادابيال او ربابيال فرشته تحيس كه حضرت ميح موعود عليه السلام كا دايال فرشته تحيس كه حضرت ميح موعود عليه السلام كا دايال فرشته كان ساب اوربايال كون ساب بعض كمتة مولوى عبد الكريم صاحب دائيل بين بعض حضرت استاذى المكرم غليفه اول كى نسبت كتة كه وه دائيل فرشته بين علمول اوركامول كا موازنه كرن كى الس وقت طاقت عى نه تحقى اس كتابيل سيحتابول كه اس محبت كى وجه سه جو حضرت ظيفه اول جحم سے كيا كرتے ته بين نور الدينيوں بين سے تعانيم في ايك دفعه حضرت مسيح موعود عليه اسلام سے بھى دريافت كيا اور آپ نے ہمارے خيال كى تقد بين كى -

مولوی عبد الکریم صاحب کی وفات او راس کااثر کے کوئی زیادہ تعلق جھے تہیں مقاب است کا افراد کے کہ میں ان کے گر زور خطبوں کا مداح تقاب واران کی محبت میں موجود علیہ السلام کا مقت تھا۔ مگر جو نمی آپ کی وفات کی خبریں نے سی میری حالت میں ایک تخرید اہوا - وہ آواز ایک بخلی تقی جو میرے جم کے اندرے گزر گئی - جس وقت میں نے آپ کی وفات کی خبری جھی میں برواشت کی طاقت نہ رہی - دو از کرا ہے کمرے میں مگس گیا - اور درواز ہے بھر کے نی خبری جھی ایک بے جان لاش کی طرح چار پائی پر گرگیا اور میری آ تھوں سے آنسوروال ہو گئے - وہ آنسونہ ایک دریا تھا کہ در مت میں جو کئی دہ آنسونہ آتکھوں کے سامنے بھرتے تھے - ول میں باربار خیال آتا تھا کہ حضرت میں موجود کے کاموں میں یہ بہت ساما تھی بناتے تھے - اب آپ کو کریت تکلیف ہوگی۔ اور بھر خیالات پر ایک پروہ پڑ جاتا تھا۔

اور میری آتھوں ہے آنسوؤل کا ایک دریا بننے لگنا تھا۔اُس دن میں نہ کھانا کھاسکانہ میرے آنسو تھے۔ حتیٰ کہ میری لاا اُپالی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میری اس حالت پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی تنجب ہوا۔ اور آپ نے تیرت ہے فرمایا۔ محمود کو کیا ہو گیاہے اس کو قومولوی صاحب سے کوئی الیا تعلق نہ تھا۔ یہ قویتار ہوجائے گا۔

خیر مولوی عبد الکریم صاحب کی فرندگی میں سب سے زیادہ تغیر کس طرح پیدا ہوا او خات نے میری زندگی کے ایک عند و دور کو شروع کیا۔ اُس دن سے میری طبیعت میں دین کے کاموں میں اور سلسلہ کی ضروریات میں دیجی پیدا ہوئی شروع ہوئی اور وہ جی پر حتاتی چاآیا۔ تی ہی ہے کہ کوئی دنیاوی سب حضرت میں دیجی پی ہے کہ کوئی دنیاوی سب حضرت استادی المکرم مولوی نور الدین صاحب کی دفات سے زیادہ میری زندگی میں تغیر پیدا کرنے کاموجب نہیں ہوا۔ مولوی عبد الکریم صاحب کی دفات کر بھے ہوں محسوس ہوا کہ گویان کی روح جمع پر آپڑی۔

حضرت مسيح موعود كاسال وصال سباحم يول كا ذكر ميرے لئے تكليف دہ ہے وہ ميرى كيا موجب ہوا۔ اس سال وہ ستى جو ہمارے ہے جان جسول كے لئے بسزله روح كے تحى اور ہمارے تاريك دلول ميں مبنزله روح تحتى اور ہمارے تاريك دلول ميں مبنزله روشن ہمارى ہے تھى۔ اور ہمارے تاريك دلول ميں مبنزله روشن كے تھى۔ اور ہمارے تاريك دلول ميں مبنزله روشن كے تھى۔ ہم ہے جُوال تلے ہے زمين نكل گئی۔ اور آسمان اپنی جگه برہے بال گیا۔ الله تعلق كواہ ہے۔ أس وقت نه روثی كاخیال تھا۔ نه كپڑے كا۔ صرف ايک خيال تھا كہ اگر سارى دنیا ہمى مسيح موعود عليه السلام كوچھوڑوں تو ميں نہيں چھوڑوں گا۔ اور پھراس سلملہ كو دنیا ميں قائم كول گا۔ ميں نہيں جانیا۔ ميں خيس معد كو نباہا ہے گرميرى نبيت بيشہ ہي ردى ہے كہ اس عمد كو نباہا ہے۔ گرميرى نبيت بيشہ ہي ردى ہے كہ اس عمد كے مطابق ميرے كام ہول۔

اس کے بعد ۱۹۱۳ء کا فسوس ناک سال نور نبوت سے علیحدگی نے جو بعض لوگوں کے دلوں پر زنگ لگا دیا تھا۔ اس نے ابناا ڈر دکھانا شروع کیا۔ اور بظا ہریوں معلوم ہو تا تھا کہ یہ سلسلہ پاش پاش ہوجائے گا۔ نمایت تاریک منظر آتکھوں کے سامنے تھا۔ منتقبل نمایت خوف ناک نظر آتا تھا۔ بُستوں کے دل بیٹے جاتے تھے۔ کی ہستیں ہار بچکے تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو سلسلہ کے کاموں کے سیاہ و سفید کے مالک تنے - دو سری طرف وہ لوگ تنے جو کی شار میں بی نہ سمجھے جاتے تئے - حضرت مسمح موعود علیہ السلام کی وفات پر جو عهد میں نے کیا تفاوہ بار بار چھے اند رہی اند رہمت بلند کرنے کے لئے اکسا تا تھا۔ مگر میں بے بس اور مجور تھا۔ میری کو ششیں محدود تھیں - میں ایک پتے کی طرح تھا جے سمند رہیں موجیں اِدھرے اُدھر لئے بھریں -

"برد" اپنی مصلحوں کی وجہ ہے ہمارے لئے برد تھا
سلسلہ کو ایک اخبار کی ضرورت "الحم" اول تو شماتے چراغ کی طرح بھی بھی لگتا
تھا۔ اور جب لگتا بھی تھا تو اپنے جلال کی وجہ ہے لوگوں کی طبیعتوں پر جو اس وقت بہت نازک ہو
پی تھیں۔ بت گراں گذر تا تھا۔ "ریویو" ایک بالا بہتی تھی جس کا خیال بھی خیس کیا جا سکتا تھا۔
پیلی تھیں۔ بت گراں گذر تا تھا۔ "ریویو" ایک بالا بہتی تھی جس کا خیال بھی خیس کیا جا سکتا تھا۔
کو ایک اخبار کی ضرورت تھی جو احمدیوں کے دلوں کو گرائے "ان کی مشتی کو جھاڑے۔ ان کی
مجت کو اُبھارے "ان کی ہمتوں کو بلند کرے اور مید اخبار ٹریا کے پاس ایک بلند مقام پر بیٹھا تھا۔
اس کی خواہش میرے لئے الی بی تھی جیسے ٹریا کی خواہش ند وہ ممکن تھی نہ ہے۔ آ تر دل کی بے
تا ہی رنگ لائی۔ امید ہر آنے کی صورت ہوئی اور کامیابی کے سورج کی سرخی اُنقی مشرق سے
دکھائی دیے گئی۔

فدا تعالی نے میری ہوی کے دل میں اس طرح تحریک کی جس حرم اول کا ب نظیم اس طرح تحریک کی جس حرم اول کا ب نظیم ایران کا طرح فد یجہ "کے دل میں رسول کریم اللائے کی مدد کی تحریک کی حس اس اس کر کے مطابق کی مدد کی تحریک کی حص دیا اور خصوصاً اس اخبار میں جس کا جاری کرنے والا محمود ہو ہو اُس زمانہ میں شاید سب سے برنا فیموم تھا۔ اپنے دو زیو رجھے دے دیے کہ میں ان کو فروخت کر کے اخبار جاری کر دول ان میں نے ایک تو ان کے بیان کے کڑے تھے جو انہوں نے اپنی اس حال کے کرے تھے جو انہوں نے اپنی اور میری لڑی عزیدہ ما صرہ بیکم شکما اللہ تعالی کے استعمال کے لئے رکھے ہوئے تھے۔ میں زیورات کو لے کر ای وقت لاہو رگیا اور پونے پانچ سو کے دہ دونوں کڑے فروخت ہوئے یہ ابتدائی مرباب الفضل کا تفاد الفور گیا اور پونے پانچ کی کو کے دی کو مالت اور میری یوی کی قریائی کو تا زم درکھے گا۔ ادر میرے لئے تو اس کا ہراک پرچہ گونا گوں کیفیات کا پیدا کرنے والاہو تا ہے۔ باربادہ میرے لئے تو اس کا ہراک پرچہ گونا گوں کیفیات کا پیدا کرنے والاہو تا ہے۔ باربادہ میرے کے دو مالت یا دولاتا ہے جس کے لئے اخبار کی ضرورت تھی باربادہ مجھے اپنی تیوی کی کو تا گوں کیفیات کا پیدا کرنے والاہو تا ہے۔ باربادہ میرے کے گا۔ ادر میرے لئے تو اس کا ہراک پرچہ گونا گوں کیفیات کا پیدا کرنے والاہو تا ہے۔ باربادہ میرے کے دو اس کے اخبار کی ضرورت تھی باربادہ میرے ایک تا وادیوں کورت تھی باربادہ میرے ایک دو اور کی کھیا تھا۔

وہ قربانی یاد ولاتا ہے جس کا متحق نہ میں اپنے پہلے سلوک کے سبب سے تھانہ بعد کے سلوک نے بھے اس کا متحق ثابہ ہوں جن کو ہیں نے اس وقت تک ایک سونے کیا اگو تھی بھی شاید بنا کرنہ دی تھی اور جن کو بعد ہیں اس وقت تک ہیں نے صرف ایک اگو تھی بھی شاید قربانی میرے ول پر نقش ہے۔ اگر ان کی اور قربانیاں اور اندر دیاں اور اپنی ختیاں اور تیزیاں میں نظراند از بھی کر دوں تو ان کا بیہ سلوک جھے شرمندہ کرنے کیلئے کائی ہے اس حسن سلوک نے شدہ صرف جھے ہاتھ دیے جن سے میں دین کی خدمت کرنے کے قابل ہوا اور میرے لئے زندگی کا ایک نیاورق اگف دیا بلکہ ساری جماعت کی زندگی کے لئے بھی ایک بہت بواسبب پیدا کر دیا۔ کیا بی بیت کی بات ہے کہ حورت ایک خاموش کارکن ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس گلاب کے پھول کی بہت جن سے عطر تیار کیاجا تا ہے۔ وگر اس دکان کو قویا در کھتے ہیں جمال سے عطر شرید سے ہیں میاں ہوتا ہی جس سے عطر تیار کیاجا تا ہے۔ وگر اس دکان کو قویا در کھتے ہیں جمال سے عطر شرید سے ہیں میان ہوتا ہی ہوں کہ اگر اللہ تعالی میں سمان پیدا نہ کرتا تو بھی کیا کرتا۔ اور میرے لئے خدمت کا کون سا وروازہ کھولاجا کا در جماعت میں دوز مرہ برجنے والافتد کی طرح کران کے درکیاجا سکا۔

جیسا نکمآوجو د بھی دنیامیں کوئی ہو گاجس نے خود تو بھی نمی پراحسان نہیں کیا۔ تھوچاروں طرف سے لوگوں کے احسانات کے بیٹیے دیا ہوا ہے - کیامیں صرف احسانوں کا بو جھرا ٹھانے کے لئے ہی دنیامیں پیدا ہوا تھا۔

باپ طاتو ہو کہ اس پر احسان کرنے کا خیال تو گاا حسان کابد لہ دینے کی خد انتحالی کے فضل اس ہم علامت جنون ہے۔ والدہ ملیں تو ہو کہ پیدائش ہے اس وقت حک ان کی طرف ہے احسان ہی احسان ہیں۔ اور یمال کی بدلے کا خیال بھی ایک نہ پوری ہوئے والی امیدوں کا سلسلہ۔ یوی اللہ تعالی نے وہ دی کہ اس نے ہر تکلیف میں محبت اور لیونی ہونے والی امیدوں کا سلسلہ۔ یوی اللہ تعالی نے وہ دی کہ اس نے ہر تکلیف میں محبت اور اپنی کا مفاور ایش کا مفاور ایش کے اس آمرام دیا ہو میرے لئے اس نے قربانی اور ایش کی فروز و کھایا۔ اب ایک جماعت کا امام بنایا تو ایسے لوگوں کو ماتحت بنا دیا جو اپنی اور ایش میرے افسان مورش کی دواو دئیا ہے تا کی رہتے ہیں۔ ان کی دی تی قربانیاں میرے لئے تا کی رہتے ہیں۔ ان کی دی تی قربانیاں میرے لئے تا کی رہتے ہیں۔ ان کی دی آمران کا فربانیاں میرے کے تا کی رہتے ہیں۔ ان کی دی آمران کا فربانیاں میرے کے تا کی رہتے ہیں۔ ایک باش ایس بھی کی کے احمان کا بدلہ شریعہ اس مرش کی دواو دئیا اس ہے دے مکن۔

حضرت نواب محمر علی خال صاحب کی امداد

نواب محمر علی خال صاحب کی امداد

نواب بین آپ نے مجمر علی خال صاحب بی امداد
صاحب بین آپ نے مجمر دوبیہ نقد اور کھ زمین اس کام کیلئے دی- پس وہ بھی اس رَو کے پیدا
کرنے میں جو اللہ تعالی نے "الفضل" کے ذریعہ سے چلائی حصہ دار ہیں- اور السَّابِقُونَ مَن اللّٰہ تعالی ان کے مونے کے سبب سے اس امرکے اہل ہیں کہ اللہ تعالی ان کے ہرفتم کی مصائب سے محفوظ وامون رکھ کراپنے فضل کے دروازے ان کے کام کے کیا کے کام کے کیا کے کام کے کام کے کام کے کی کے کام کے

"الفضل" نام كسنے ركھا خرض جب اس طرح روپيه كا انظام ہو كيا- تو حضرت الفضل" نام كسنے و كھا۔ تو حضرت المحيا اول على الفضل " ركھا- چنانچه اس مبارك انسان كار كھا ہوا اور نام "الفضل" ركھا- چنانچه اس مبارك انسان كار كھا ہوا ام "الفيضل" فضل بى فابت ہوا- اى زمانہ ميں " پيغام صلح "الهورے شائع ہوا- تجویز پہلے محری محى گر " پیغام صلح" " الفضل " ہے پہلے شائع ہوا- كيونكہ ان لوگوں كے پاس سامان بہت ميرى محى گر " پیغام صلح" " الفضل " ہے پہلے شائع ہوا- كيونكہ ان لوگوں كے پاس سامان بہت

جب الفضل فكلاب أس وقت ايك فخص الفضل کی اشاعت کاایک خاص معاون جس نے اس اخبار کی اشاعت میں شاید مجھ ہے بھی بڑھ کر حصہ لیاوہ قاضی ظہورالدین صاحب ا کمل ہیں۔اصل میں سارے کام وہی کرتے تھے۔اگران کی مدد نہ ہوتی تو مجھ ہے اس اخبار کا جلانا مشکل ہو تا۔ رات دن انہوں نے ایک کرویا تھا۔اس کی ترقی کاان کواس قدر خیال تھا۔ کہ کئی دن انہوں نے مجھ سے اس ا مرمیں بحث ہر خرچ کئے۔ کہ اس کے ڈیکلریش کے لئے مجھے منگل کو نہیں جاناچاہیئے۔ کیونکہ یہ دن نامبارک ہو تاہے۔ گرمجھے یہ ضد کہ برکت اور نحوست خد اتعالٰی کی طرف ہے آتی ہے۔ مجھے منگل کوہی جانا جاہئے۔ تا یہ وہم ٹوٹے۔ میرا خیال ہے اس ا مرمیں مجھے قاضی صاحب بر فتح ہوئی۔ کیونکہ میں منگل کو ہی گیا اور خدا تعالیٰ کے فضل ہے ڈیکلریش بھی مل گیا۔ جس کی نسبت قاضی صاحب کو یقین تھا کہ اگر میں مثلًا کو گیاتو تھی نہیں ملے گا- اور اخبار بھی مبارک ہوا- بعد میں گوایک مینچرر کھ لیا گیا گر شروع میں قاصی صاحب ہی میٹیری کا بھی بیشتر کام کرتے تھے اور مضمون نولی میں بھی میری مدو

دوبدد گاراور بھی شھے ایک صوفی غلام محمدصاحب اور ایک الفضل کے دو سرے مدد گار ماسرعبدالرحیم صاحب نیر صوفی صاحب اس وقت اردو ا تھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ میری ظالمانہ جرح وتعدیل سے ان کی زبان میں بت کچھ اصلاح ہوئی ہے۔ گرزیا وہ یہ و قاضی صاحب کی ہی تھی۔ کیونکہ اُس وقت میرے دوستول میں ہے جو فخص صحیح مشورہ ا خبار کے متعلق دے سکتا تھاوہ قاضی ا کمل صاحب ہی تھے۔ آخر "الفضل" لكلا- اور وشمن نے جب ديكھا- كه خدا نے " الفضل" كى مخالف صدافت کے اظہار کے لئے بھی ایک دروا زہ کھول دیا ہے-تواس کی مخالفت اور بھی چیک اٹھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح نے جب پہلا نمبر" الفضل "کایڑ ھاتو فرمایا کہ '' پیغام'' بھی میں نے پڑھا ہے۔ '' الفضل'' بھی۔ مگریماں شَتَّانَ بُیمَنَهُمَا۔ لینی کُجُاوہ کُبابیہ یہ توا یک مُبَقِير کی رائے تھی۔ گر ہر مخص مُبَقِر نہیں ہو تا۔ چاروں طرف سے اس کی مخالفت کی آوا زیں المخنی شروع ہوئیں-اور میں نے سمجھا کہ جماعت اِس وقت "الفضل" کو قبول کرنے کے لئے ار نہیں ہے۔ مگرمیں اس ا مرکے لئے تار تھاکہ ''الفضل '' کی مخالفت ہوگی اور میں دجہ تھی کہ دو

تین ہزار روپیے پہلے جمع کرکے میں نے اخبار کے نکالئے کاارادہ کیا تھا۔ ہرپر چہ جو لکتا مخالفت کی ایک لریدا کر دیتا- اور اس کے خلاف جس قدر ممکن موسکتا جھوٹ اور فریب سے کام لیا جاتا۔ اس کی تفسیل کی ضرورت نہیں-ہاں یہ کہناہے جانہ ہو گا کہ اس وقت بیہا مرمعلوم ہوا کہ حضرت مسيح موعود كا قائم كرده ايمان كيامضبوط تقا-

باوجود مخالفت کے جماعت کی توجہ آہستہ آہستہ جماعت کی توجہ الفضل کی طرف "الفضل" کی طرف پحرنی شروع ہو گئی-اور تھو ڑے ہی دنوں میں باوجود "پیغام" کی مخالفت اور "بدر" کی پیغام کے حق میں غیرجانیدا رانہ ہمدر دی ے "الفضل" کی خریداری بڑھنے گئی۔"الحکم" ان دنوں اول تو نکلتا ہی کم تھا دو سرے اس وقت اس کوصاحبان پیغام نے اس قدر بدنام کرویا ہوا تھا کہ اس کی تائید مخالفوں کی مخالفت سے زیادہ خطرناک تھی۔اور ہمارے شخ صاحب باوجو دایک مخلص دل رکھنے کے گورنمنٹ کے ایجنٹ فری میسن خفیہ سازشوں کے بانی ' دشمنان سلسلہ کے ہتھیار اور نہ معلوم کن کن ناموں ہے

الفصل کاد فتراس وقت نواب مجمد علی خان صاحب کے مکان میں تھا-اور وہیں ا یک نوجوان مرزامجمدا شرف صاحب جواب محاسب معد در انجمن احمد بیش رہا کرتے تھے۔ -ان کے پاس اس وقت ان کے وطن کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ جس کی مونچیس اور ڈاڑھی انجی نہ نگل تھیں۔ یہ نوجوان ایک اور نوجوان سے مل کرعین دفتر "الفضل " کے سامنے بیٹھ کر" پیغام صلح"کی تائیداور" الفضل" کی غلطیوں پر بزے زور ہے بحثیں کیا کر تاتھا۔ ہمارے قاضی صاحب کو اس کی بیہ حرکت بہت ناپیند تھی۔اوروہ مجھے بعض دفعہ کہتے کہ "الفضل" کے دفتر میں ایس تفتگو سخت مُمِنزے - مگرمیرے دل میں این نوعمرنو جوان کی بیہ بات دومتضاد جذبات پیدا کیا کرتی تھی۔ میں اس کے ناوا تغی کے اعتراضوں کو نالیند بھی کرتا اور اس کے فعل کو کہ عین دفتر "الفضل" کے دوا زہ کے سامنے بیٹھ کروہ اس بحث کو چھیڑ تا تھا۔ استعجاب کی نگاہ ہے بھی دیکھتا تھا۔ یہ نوجوان بعد میں قادیان سے چلایا گیا-اوراس نے "پیغام صلح" میں ہمارے مخالف بعض مضامین بھی لکھے۔اس ونت اے بیر معلوم نہ تھا کہ غیب نے اس کے لئے کیامقدر رکھاہوا ہے۔قدرت اس کو کسی اور راہ پر چلانا چاہتی تھی۔ اور وہ قدرت کے ہاتھوں سے پچ کر کہاں جاسکا تھا۔ آخر ۔ فآر ہوا اور میری بیعت کی- اور کچھ دنوں کے بعد ای دفتر میں جس کے دروازہ پر بیٹھ کروہ

"الفضل" اورپیغام کامقابلہ کیا کرتا تھا اور "پیغام صلح" کی پالیسی کو ترجج دیا کرتا تھا-وہ داخل ہو گیا-اور آج اس کی ایڈیٹری کے عہدہ پر ممتازہے- آپ لوگ مجھ گئے ہوں گے کہ یہ نوجوان میاں غلام نمی صاحب بلانوی ایڈیٹر الفضل تھے- خدا کی قدر تیں بھی عجیب ہیں- سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں آگر ختم ہوا- وَالْاَ مُوزَّ بِعَنْ الْتِشْفِظُا

"الفضل کوتر قی مبارک ہو ابدہ پھرانے بھی اس عرصہ میں کی رنگ بدلے ہیں-اور ا الفضل کوتر قی مبارک ہو ابدہ پھرانچ پرانے سائز پر چینا شروع ہوا ہے- خداتعالی سے ترقی مبارک کرے- ترتی اس کئے کہ گو سائز اس کاپرانا ہو گا گراب وہ ہفتہ میں دوبار نکلے گا-اور نبلے وہ ہفتہ میں ایک بارتکاتھا-

چنس بنتی ہیں اور گرنتی ہیں۔ آدی پیدا ہوتے ہیں اور گرنتی ہیں۔ آدی پیدا ہوتے ہیں اور گرنتی ہیں۔ آدی پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہوچاتے ہیں۔ کام شروع ہوتے ہیں اور ختم ہوچاتے ہیں۔ کسی ترق ہے کمیں شزل ہے کمیں خوشی ہے کسی رنج ہے۔ گرایک ہتی ہے جوان سب تغیرات ہے پاک ہے وہی دارت ہے سب کی۔ جب دوست اور اولادانسان کو ہمالو ہے ہیں۔ جب پیدنہ کی جگہ خون بمانے والے لوگوں کے دلوں میں ایک بلکے نقش کی طرح ہمالت کی یا دباتی رہ جاتی ہے اُس وقت وہی ہتی اس کی یا دکو آنا ور مھتی ہے ہیں اصل میں ایک ہور ہور ہور ہور ہیں۔ جب اس وقت وہی ہتی اس کی یا دکو آنا ور مھتی ہے ہیں اصل میں

دی وارك بست كستے بيں نیك كام دنیا ميں قائم رہتا ہے۔اس میں كوئى شك نہيں كد نیك كام نیك كام كاقیام قائم رہتا ہے گرمية غلا ہے كد دنیا ميں قائم رہتا ہے۔ كئ نیك كام بين جو دنیا سے غائب ہو گئے اور بھلا دیے گئے ہیں۔ كئ ني ہیں جن كے نام تك بميں معلوم نہيں۔ نیك نام الى بىتى كى پاس قائم رہتا ہے جواصل وارث ہے۔ ھُوالْاَ وَّلُ وَالْاَ خِوْ اَلَى الْسَان كواى فَى بِيداكيا ور آخراى كا وراس كى دات فائم رہتا ہے۔ وراس كى ذرايد سے اس كے كام اوراس كى دات قائم رہتى ہے۔ ابتداء بھى اس نے پيداكيا تھا۔ انجام بھى صرف اى كے باتھ بيس ہے ليس وہى اول تائم رہتى ہے۔ وہى مورث ہے وہى وارث ہے۔ وہى فوق ہے وہى تحت ہے۔ وَهُواللَّمِلِيْفُ الْعَلَيْفُ الْعَلَيْفُ الْعَلَيْفُ الْعَلَيْفُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

فأكسار

ميرزا محمودا حمد (الفضل ٣-جولائي ١٩٢٣ء)

الحديد: ٣ ٢ الانعام: ١٠٣٠